(34)

## ایزاءدینےوالول سے محبت اور شفقت کاسلوک کرو (فرموده ۲۰- نومبرا ۱۹۳۳ء بمقام لاہور)

تشهد ' تعوذاورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:۔

میں گلے کی خرابی اور کھانی کی وجہ سے زیادہ ہول نہیں سکتا کین ایک سوال ہو آج کل کے مطابق جماعت کے دلوں میں پیدا ہورہا ہے اس کے متعلق مختمرا کچھ بیان کروں گا۔ پہنے دو ماہ سے ہماری جماعت کے خلاف اس قدر ایکی فیش ہورہا ہے کہ میں سجھتا ہوں ہردس خطوط میں سے جو مجھے آتے ہیں ایک ضرور ایسے واقعات پر مشتمل ہو تا ہے کہ ہمارے علاقہ میں اور برا جماعت کے خلاف شخت شور و شرہ بعض جگہ احمد یوں کو پیاجا تا ہے 'گالیاں دی جاتی ہیں اور برا بعل کما جاتا ہے نالیاں اور عالی ہیں اور برا بعل کما جاتا ہے ' سلملہ اور حضرت مسیح موعود علیہ العلاق والسلام کے خلاف بد زبانی کی جاتی ہو اور پر حالت اس حد تک ترقی کر گئے ہے کہ بعض جماعت کو دوست اب صبر کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ آج بھی مجھے یہ کما گیا ہے کہ آپ کی صبر کی تعلیم سے خالف ناجائز فاکدہ اٹھار ہے ہیں ' مبر کے غلا معنی کئے جار ہے ہیں اور تکایف اب نا قابل پر داشت ہو گئی ہیں اگر OFFENCE کی نہیں تک غلامتی کے جار ہے ہیں اور تکایف اب نا قابل پر داشت ہو گئی ہیں اگر OFFENCE کی نہیں تکایف کو میں بھی سمجھتا ہوں اور سے بھی پر اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتیں۔ ممکن ہے اپنے اندازہ میں تکایف نہ ہوتی ہو جتنی مجھے ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے ایک جزے جے ہم نظرانداز میں اس قدر تکلیف نہ ہوتی ہوجتنی مجھے ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے ایک جزے جے ہم نظرانداز خیس کی رائد تو تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لئے گھڑا کیا ہے اور دہ یہ ہی نظرانداز خیس کی رائع ہوتی ہوتی ہوتھے گئے تھے اور لوگ انہیں اپنی ترتی کی راہ میں روک کے دنیا میں اسلام کے بعض اصول جو لغو سمجھے گئے تھے اور لوگ انہیں اپنی ترتی کی راہ میں روک

خیال کرنے گئے تھے ہارے ذریعہ خدا تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ان پر عمل کرتے ہوئے بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بھی زمانہ کی رُد کے ساتھ بہہ جائیں تو عمکن ہے دشمن پر حملہ کر سکیں اس کا سر پھوڑ سکیں بلکہ سمی کو جان سے بھی مار سکیں اور پھریہ بھی عمکن ہے کہ قانون کی گرفت سے بھی نیچ جائیں مگر ہمار اسلسلہ اس کے لئے قائم نہیں ہوا۔ دنیا میں پہلے بھی لوگ آبک دو سرے کو مارتے اور آپس میں سر پھوڑتے تھے مقدمات پہلے بھی چلتے تھے پہلے بھی کئی دفعہ جج یہ فیصلہ کردیتے تھے کہ مارنے والا ظالم نہیں بلکہ در اصل مظلوم اور قانون کی گرفت سے با ہرہے لیکن جو چیز پہلے نہیں ہوتی تھی دو ہیہ ہے کہ خدا' رسول اور دین کے لئے قربانی نہیں کی جاتی تھی صبرو استقلال کانمونہ نہیں دکھایا جاتا تھا۔

پس میں ان حالات کو 'مخالفانہ جوش کو اور اس کے نتائج کو خوب سمجھتا ہوں مگر کیا کروں قر آن کریم نے ابتداء میں ہی یہ تعلیم دی ہے اور جس جگہ رسول کریم مانگانا کے خلاف دشمنول پیک مداوتوں کا ذکر کیا ہے وہیں یہ گر بھی علمایا ہے کہ واشتعیننوا بالصّبو والصّلوة وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةُ إِلَّا عَلَى الْخَشِعِيْنَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوْا رَبِّهِم وَانَّهُمْ رالَيْهِ ر جِعُوْ نَهُ اس آیت میں الله تعالی فرما تاہے۔ مسلمانوں کابیہ کام ہے کہ صبراور صلوٰۃ کے ساتھ استعانت کریں جس کے معنی بیہ ہیں کہ مبراور صلوۃ کے ذریعہ خدا کی مدد حاصل کی جائے۔ بعض لوگ کتے ہیں رسول کریم مانتیں نے مرافعت کی اجازت بھی تو دی ہے۔ میں مانتا ہوں بے شک ری ہے گرکسی اصل کے ماتحت میں نہیں کہ افراد کو جنگ کی اجازت دے دی ہو آپ مائٹیویا نے فرایا ہے اور اس کے پیچے ہو کراڑا کے ایمن ام دُھال ہو تاہ ادر اس کے پیچے ہو کراڑا جاتا ہے اس سے آگے ہو کراڑائی نہیں کی جاسکتی۔ یہ نہیں کہ انفرادی لڑائی کو جائز کرلواور اپنے آپ ی DEFENCE کے لئے تیار ہو جاؤ۔ یہ اہام کاکام ہے کہ اس موقع کا فیصلہ کرے جب مرافعت جائز ہو بغیراس کے ہی تھم ہے کہ صبراور صلوٰۃ کے ساتھ خداتعالیٰ کی نفرت حاصل کرو۔ صلوٰ ق کے معنی دعا کے بھی ہیں اور محبت و شفقت کے سلوک کے بھی۔ جبھی ہم دعاما نگتے ہیں كداً للهم مَلِ عَلى مُحمّد الى امحم ما الها على مُحمّد الله عبد وشفقت كاسلوك كريد نهيس كد آب الیوں کے لئے دعا کمیں کرئے کیونکہ خداہے بڑھ کر کونسی ہستی ہے۔ جس کے سامنے وہ دعاکرے مانگلاں اس لئے اس جگہ صلوٰہ کے معنی فضل اور رحت کے ہیں اور ہم در خواست کرتے ہیں کہ اے خداا محمر ما المنار برائي افضال اور رحمتين نازل كريس ا ستعيننو ابالصَّبْرِ وَالصَّلُو وَمِن بتايا

ہے کہ صبر سے کام لو' دعا ہے کام لو اور پھر محبت اور سلوک سے کام لو۔ مبراس بات پر دلالت كريّا ہے كہ ايبا زمانہ ہو جس ميں ايسے لوگ يائے جائيں جن پر ظلم ہو يا ہو كيونكہ صبركے لئے ضروری ہے کہ ظالم موجود ہو اور دو سروں کے حق تلف کررہاہو اور صلوٰۃ کے معنے بیہ ہیں کہ مومن باوجو د ظلم کے شفقت اور محبت کاسلوک کر تاہے نہ صرف ہیے کہ وہ تعدّی کو ہر داشت کر تا ہے بلکہ ظالم کے ساتھ رحمت اور حسن سلوک کامعاملہ کر تاہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں بھی کر تار ہتاہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ذیر معانی ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم مالٹاتیا نے فرمایا ہے قرآن کریم کے سات بطن ہیں کو اور جب تک کوئی معنے اس کی دو سری تعلیم کے خلاف نہ ہوں سب جائز ہیں پس صلوۃ کے معنے دعا کے بھی ہیں اور رحمت و شفقت کے بھی۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ فَدَاتَعَالَى رسول كريم مَلَّيْنِ سے فرما تا ہے- جب تم يد كو ك كه . ملموں پر صبر کرواور پھر بھی د شمن سے رحم اور محبت سے پیش آؤ تو لوگ کہیں گے اس طرح ہم کیلے جائیں گے انہیں کمہ دو فرض کرلو کہ گئے بھی گئے تو پھر کیا آخرتم نے خدا سے ملناہے اور تمہارا بدلہ خدا کے پاس ہے تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے اگر کوئی تمہیں مار بھی ڈالے تو بھی غم نہ کرو کیونکہ تم خداہے ملنے والے ہو وہ تنہیں اس کابدلہ دے گا۔ پس ظلم کی حالت میں صبر کرو' دعا کیں کرواور رحم و شفقت ہے کام لو۔ یہ بات فی الوقعہ بڑی مشکل ہے اور سوائے اس کے نہیں ہو علیٰ کہ انسان حقیقی تذلّل اختیار کرلے اور اس طرح کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوْا رَبِّهِمْ كے مصداق ہوں یعنے جنہیں لوگوں كی تكالف سے گھبراہٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی ملاقات کالقین رکھتے ہیں وَ اَنَّهُمْ اِ کَیْهِ دُرِجِعُوْ نَ اور اس بات پریقین رکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کے نتائج کادن آنے والا ہے د جعُوْ نُ سے مراد آخرى بدله ہے جو قیامت کے دن ملے گااور مومن کواس یقین ہو تاہے۔

پس میں جماعت کو نفیحت کر تاہوں کہ آدھا تیزاور آدھا بٹیرین کرکامیا بی حاصل نہیں ہو سکتی
کامیاب انسان اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یا پکا دیندار بن جائے یا پکا دنیادار - بیہ طریق کامیا بی کانہیں
کہ ایک ٹانگ دین کی طرف ہو اور دو سری دنیا کی طرف - ہم خدا کی جماعت ہیں اس کئے خدا کی
جماعتوں والا ہی رویہ اختیار کرنا چاہئے - تم بمادری دکھاؤ گریا در کھو بمادری کے یہ معنی نہیں کہ
کسی کا سرپھوڑ دو بلکہ بمادری ہے ہے کہ اپنا سرصدافت کی خاطرا گرپھوڑ اجائے تو پر داہ نہ کروالی مالت میں بھی میدان سے نہ بھا گو بلکہ اپنے کام میں گئے رہو - بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بزدلی کی

تعلیم ہے مگر نہیں یہ بزدلی کی تعلیم نہیں رسول کریم ماٹی ہور کولوگ سخت تکالیف پہنچاتے تھے مگر آپ ماٹی ہور کے سخت تکالیف پہنچاتے تھے مگر آپ ماٹی ہور سے تبلغ میں برابر لگے رہتے تھے اور لوگوں کی مارپیٹ سے ڈر کراسے بند نہیں کرتے تھے وہی بات تمہارے اندر ہونی چاہئے۔ قرآن کریم میں مومن کاذکر کرکے اللہ تعالی فرما تاہے کہ لوگ ان پر ظلم کرتے ہیں اور وہ تبلغ حق میں مصروف رہتے ہیں۔

پس بید مت خیال کرد کہ بیہ بردی ہے بلکہ بید وہ حقیقی بمادری ہے جو خدا تعالی نے سکھائی ہے۔
میں نسلا بھی کسی بردل قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس نسل کا بوں جو بارہ تیرہ سو سال تک
تلواروں کے سابہ میں بلخی رہی ہے اور نہ بسابھی میں کسی بردل نہ بہ سے تعلق نہیں رکھتا ہم
حضرت مسے کی جماعت کے مشابہ ہیں اور حضرت مسے وہ تھے جنہوں نے کما کہ میں صلح کرانے کے
لئے نہیں بلکہ تلوار چلانے کے لئے آیا ہوں۔ پس ہم بھی تلوار چلانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں مگر
وہ تلوار لوہ بیا فولاد کی نہیں بلکہ دلا کل کی ہے ہم بیہ بھی نہیں کر کتھے کہ اپنے عقائد میں کسی فتم
کی تبدیلی کردیں۔ بردلی اس کانام تھا کہ لوگوں سے ڈر کر اپنے عقائد ترک کردیتے اس کے لئے
ہم کسی صورت میں تیار نہیں۔ مگر میں بیہ ضرور کہتا ہوں کہ صلح اور محبت کا طریق اختیار کرو' ماریں
کھاؤ' تکالیف برداشت کرو لیکن ا بناکام نہ چھوڑو۔ اگر دنیا کے تبلیغ نہ کرو تو اس کی بات مت مانو
خواہ شکسارہی کردیئے جاؤ حتیٰ کہ جو تمہار اامام ہے خواہ مقامی اور خواہ جماعت کاوہ بیہ فیصلہ کرد
کہ اب برداشت کرنا خود کشی کے مترادف ہے ایسی عالت میں بے شک مقابلہ کرو اور اس
صورت میں اگر مارے بھی جاؤ گے تو شہید ہو گے لیکن اس عالت سے پہلے مقابلہ کرنا سلسلہ کے
طورت میں اگر مارے لئے بھی بدنامی کاموجب ہوگا۔

پس میں آپ لوگوں ہے جو مشکلات میں ہیں (یہ انقاتی امرے کہ میں آج جماعت لاہور کو خاطب کر رہا ہوں۔ اگر چہ میاں ابھی ایسے حالات پیش نہیں آئے اگر چہ مین ممکن ہے کہ کل یہاں بھی ایسے ہی حالات پیش نہیں آئے اگر چہ مین ممکن ہے کہ کل یہاں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہوجا کیں اور اگر نہ بھی ہوں تو بھی بسرعال باللغو قہ تمام مومن اس تکلیف میں شریک ہیں جو ان کی کسی جماعت کو پنچائی جارہی ہے اور اس کھاظ ہے گویا یہ مصائب سب پر آرہے ہیں) کہتا ہوں کہ خوب یا در کھو تکلیف کاعلاج خدا تعالی نے بھی بتایا ہے کہ صبرے کام لودنیا تمہیں دبانا چاہے تو ہر گزمت دبو۔ لیکن جس شرارت سے دشمن تم پر حملہ کر آہے تم نہ کرو مگر ساتھ ہی ابنا کام ہر گزنہ چھوڑو۔ اگر جماعت میں کوئی ایبادوست ہے جو یہ کہ سکے کہ میں روزانہ چھ سات گھنٹ اپنی نوکری یا دو سراکوئی کام کرنے کے بعد بھی تبلیغ کیلئے اپنے اردگرد کے

لوگوں کے پاس گیا۔ لوگوں نے مجھے گالیاں دیں مارا پیٹا گرمیں پھر گیا۔ مجھے پر اور میرے دین پر دل آزار حلے کئے گئے مگر میں پر بھی گیااور پر بھی میرے پاس دقت نیج رہاہے تو بے شک میں سمجموں گاس کے پاس لڑائی کے لئے بھی وقت ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس انتابرا کام ہے تو لڑائی کی ہمیں فرصت ہی کہاں ہو عتی ہے میں بیر کس طرح مان لوں کہ ایک مخص تبلیغ کے لئے تو وقت نہیں نكال سكام راوائي كے لئے اسے وقت مل سكتا ہے ۔ اگر تم اسلام كے لئے اپني عزت اور جان قرمان کر دینے کا دعویٰ کرتے ہو تو وقت کی قرمانی کیوں نہیں کرتے۔ جس کے لئے میں بار بار اپلیں کرتا ہوں روپیہ کیوں نہیں دیتے جس کے لئے بار بار اپلیں کر تاہوں جان اور روپیہ بسرحال وقت سے زیادہ قیمتی ہے۔ زندگی ساٹھ یا سترسال یا کم و میش عرصہ تک سانس لینے کانام ہے اور جب ایک فخص دین کے لئے ایک گھڑی بھروقت نہیں دے سکتاتو میں کس طرح مان لوں کہ وہ سنجیدگی سے كمه نيائ كه دين كي خاطراني جان دينے كے لئے آمادہ ہے-اليا شخص خداكود موكادينا چاہتا ہے-یا یوں کمہ لو کہ وہ اپنے نفس کو د مو کادے رہاہے و گرنہ کیاوجہ ہے کہ وہ روزانہ دو گھنے بھی تبلیغ کے لئے نہیں دے سکتا۔تم میں کتنے ہیں جو روزانہ اپنے محلّہ میں یاار دگر دکے گاؤں میں جاکر پیغام حق پنچاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں۔اسے میں تبلیغ نہیں سمجھتا کہ دو سری گفتگو کے دوران میں تہمی احمدیت کاذکر بھی آگیا بلکہ تبلیغ یہ ہے کہ خالص طور پر تبلیغ ہی کی جائے اور اس نیت سے دو سروں کے پاس جایا جائے میہ نمونہ اپنے اندر پیدا کرواور پھرد کیھو کس طرح چھے ماہ کے اندر ہی دنیامی انقلاب بیا ہوجا تاہے۔اللہ تعالی کانصل ہے کہ جس حالت میں یہ جماعت میرے سپرد ہوئی تھی اس سے ہرحالت میں ترقی ہی ترقی کر رہی ہے۔جب میں خلیفہ ہو اتو مردم شاری کے کاغذات میں پنجاب کے اند راحمدیوں کی تعداد اٹھارہ ہزار تھی پھردو سری مردم شاری میں اٹھا کیس ہزار ہوئی اور اب کے خدا کے فضل سے چھپن ہزار ہے ۔ اگر چہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور جماعت اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان کے بعض دو سرے صوبوں میں تو جماعت میرے ہی زمانہ میں قائم ہوئی ہے اور پنجاب جو سلسلہ کا مرکزہے اس میں بھی سرکاری ربورٹ کے مطابق جماعت دو گنی ہو گئی ہے اگرچہ یہ صحیح تعداد نہیں اور جماعت اس سے بہت زیادہ ہے اور دو سرے ممالک میں بھی ساری جماعتیں میرے ہی زمانہ میں قائم ہوئی ہیں جس سے بیہ نتیجہ نکاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے جماعت کومیرے ہاتھ میں ترقی دے رہا ہے - پس کسی فتم کی گھبراہٹ ظاہرنہ کرواور اپنے او قات کو ایسے رنگ میں خرچ کرو کہ وہ زیادہ سے زیدہ فائدہ کا

موجب ہو سکیں۔ کسی کے ساتھ لڑائی خواہ اس کانام دفاع ہی کیوں نہ رکھو بغیرموقع محل کے نہ کر ر سول کریم مانظیم نے مکہ کی زندگی اور پھر دینہ کی ابتد ائی زندگی میں ہر گز کوئی مقابلہ نہیں کیا پھر د کھو در بیند میں عبد اللہ بن ابی مشہور منافق نے آپ میں ایک کردن میں پلکہ وال دیا مگر آپ المرات نے ہر گزار ان نہیں کی بلکہ برداشت کیا حالا نکہ آپ مانا کیا کے پاس طاقت تھی پھراس نے یہاں تک کماکہ ہمیں مدینہ پہنچ لینے دووہاں جاکر ہمار امعزز ترین آدمی یعنی میں ذلیل ترین یعنی محمد ما تیجیم کو نکال دے گانس وقت بھی رسول کریم ماتیجیم نے کسی قشم کا دفاع نسیس کیا حالا نکہ ہر تتم کی طاقت حاصل تھی تو ہر حملہ کا دفاع ضروری نہیں ہو تااور حملہ کرناتو ہر حالت میں اسلام میں ممنوع ہے ہاں دفاع جائز ہے گرامام کے ماتحت ہو کر۔ حملہ تو اگر امام بھی کرے گاتو وہ خد اکی گرفت کے پنچے ہو گااور دفاع بھی اللہ تعالی کی طرف سے ممنوع ہے سوائے اس کے کہ امام کے عکم کے ما تحت کیاجائے میں سجمتنا ہوں کہ ابھی ہم نے صبر کاوہ نمونہ دنیا کو نہیں دکھایا اور ابھی وہ مصائب ہم پر نہیں آئے جن سے دنیا متأثر ہو۔ ہمارے افغانستان کے بھائیوں نے وہ نمونہ رکھایا تو دیکھو س طرح ساری دنیااس سے متأثر ہوگئ - ہاری توابھی دی حالت ہے جیسے باپ کی کمائی بیٹا کھا تا ہے ابھی افغانستان کے بھائیوں کی قربانیوں سے ہی ہم فائدہ اٹھارہے ہیں آپ لوگوں میں سے ابھی کی نے جان نہیں دی افغانستان کے بھائیوں کی قرمانیوں سے ہی فائدہ آٹھایا جار ہاہے۔ پس ہر موقع پر مبر' اخلاق اور شفقت کانمونه د کھاؤ اور ابیانمونه د کھاؤ جو دو سروں پر اثر کئے بغیرنه رہے۔ جو ہخص گھرمیں آرام سے ببیٹا ہے اور اس کانام صبرر کھتاہے وہ جھو ٹااور بزدل ہے۔ صبر کے معنے میہ ہیں کہ اپناکام بھی بند نہ ہواور دشمنوں کے مظالم بھی برداشت کئے جائیں۔ ممکن ہے کوئی شخص یہ خیال کرے کہ یہ لوگ قادیان میں آرام سے بیٹھے ہیں اور انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا سب مصائب باہر کی جماعتوں کے لئے ہیں گریہ خیال کرنا فلطی ہے۔ جس شہر کی جماعت سمجھتی ہو کہ اسے بہت زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں وہ اگر سارے سال کی گالیاں جمع کرے تو بھی ان ہے کم ہو نگی جو مجھے ایک دن میں ملتی ہیں۔ پھر منافقوں اور بیرونی دشمنوں کی فتنہ انگیزیاں ایسے حالات پیدا کردیتی ہیں کہ عین ممکن ہو تاہے قادیان کو دار الحرب بنادیں ۔ کانگریں کی تحریک سول نافرمانی کے دوران میں چارپانچ لوگ ایسے وہاں آئے جن کامقصد سوائے شرارت کے اور کوئی سمجھ میں نہیں آ ٹاتھا۔ایک دفعہ مدراس کے علاقہ کاایک کانگری ہندو طنے کے لئے آیااوراس نے اصرار كياكه مجھے بالكل مليحده ملاقات كاموقع ديا جائے ميں نے كماكه جمارا دستور ہے كه سيرٹري كي

موجودگی میں ملاقات ہو مگروہ نہ ماناور آخرجب ہو چھاکہ ملاقات کی غرض کیا ہے تو چو نکہ اس سے
کوئی معقول جو اب نہ بن سکا اس لئے اس نے کہہ دیا کہ میں اپنی جائداد کے متعلق مشورہ کرنا
چاہتا ہوں اب سوچنا چاہئے کہ مدراس کے ایک کانگرسی ہندو کو اپنی جائداد کے متعلق مجھ سے
مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسے لوگ متواتر قادیان میں آتے رہے ہیں اور عجیب بات یہ
ہے کہ جب سے گاند ھی تی آزاد ہو گئے اور سول نافرہانی بند ہوگئ ہے اس وقت سے کوئی ہندو
ایسے مشوروں کے لئے میرے پاس نہیں آتا۔ بعض ہندوؤں کے دلوں میں بھی خداتعالی بات
وال دیتا ہے اور وہ مجھے اطلاع وے ویتے ہیں کہ آپ کے متعلق فلال منصوبہ کیا جارہا ہے اور کئی
ایک نے ایسی اطلاعات دی ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ ہم قادیان میں امن سے بیشے ہیں۔ میں نے
کہا ہے کہ جتنی گالیاں کی ایسی جماعت کو جماں مخالفت پوری شدت پر ہو سال بھر میں ملتی ہیں
کہا ہے کہ جتنی گالیاں کی ایسی جماعت کو جماں مخالفت پوری شدت پر ہو سال بھر میں ملتی ہیں
کہا ہے کہ جتنی گالیاں کی ایسی جماعت کو جماں مخالفت پوری شدت پر ہو سال بھر میں ملتی ہیں
کہا ہے کہ جتنی گالیاں کی ایسی جماعت کو جماں مخالفت پوری شدت پر ہو سال بھر میں ملتی ہیں
مائی ہم ہیں اور ان طلات میں ہمارے لئے بھی صر کابحت موقع ہے آپ لوگوں سے ذیادہ گالیاں اور
مصائب ہم کو اٹھانے پر نے ہیں دشمن کی نظر افرا در پر نہیں ہوتی بلکہ لیڈر پر ہوتی ہے پھراس کی نگاہ
مصائب ہم کو اٹھانے پر نے ہیں دشمن کی نظر افرا در پر نہیں ہوتی بلکہ لیڈر پر ہوتی ہے پھراس کی نگاہ
مدا پر نہیں ہوتی اور دوہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سلسلہ النی ہے اور خد انس کابانی ہے۔

پس جماعت کو چاہئے صبر' استقلال اور ہمت سے کام لے اور اپنی کوششوں کو بھی زیادہ کرے۔تم میں سے ہرایک دنیا کو بتادے کہ مومن بزدل نہیں ہوتا۔

(الفضل ٢٦-نومبرا١٩٣٠)

البقرة:٢٦،٤٨

لربخارى كتاب الجهاد بابيقاتل من وراء الامام ويتقى به

س مشكوٰ ة المصابيع كتاب العلم جلد احديث نمبر٢٣٨مطبوعه بيروت بارسوتم ١٩٨٥ء

م بخارى كتاب المفازى بابغزوة احد